

91th - UNNIEES SAU IKTALEES - REEN NAZMEIN 1+600 EISWEIN KI BEHET-12-21-6

Creation - Muscattiba Hadga-E-Arbab Kourg Presider-Maktabe, Usan (Lahase).

ライバー スラー

MARKET TO THE WALL OF THE STATE OF THE STATE

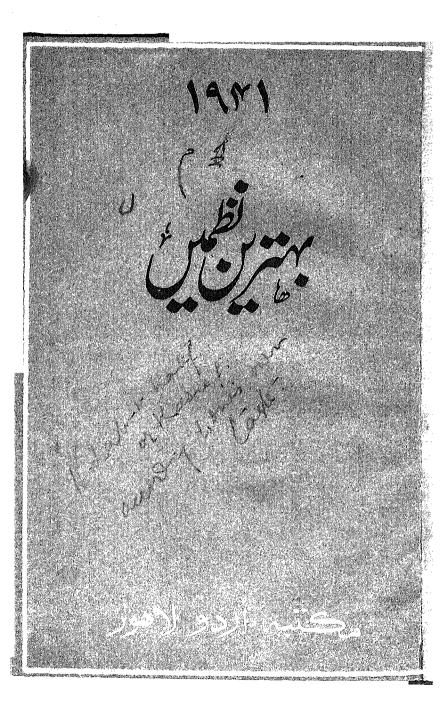

|  |  | <b>ana</b> |
|--|--|------------|
|  |  |            |
|  |  |            |
|  |  |            |
|  |  |            |
|  |  |            |
|  |  |            |
|  |  |            |
|  |  |            |
|  |  |            |
|  |  |            |

رام<u>اه</u>ائه مهمران کمین

.

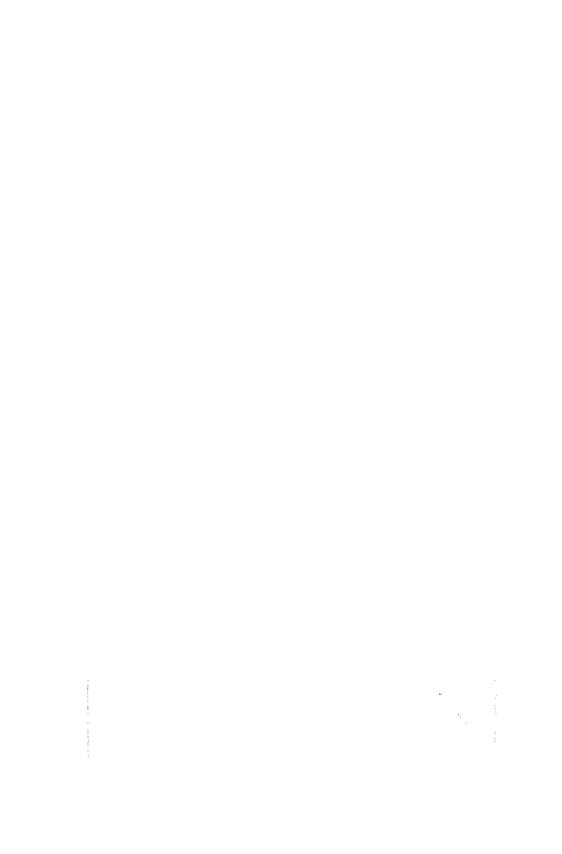



ه در سام

تَ كُلُقُ إِلَا مِا فِي وَقْ



منتئ أردو لامور

MUSLIM HEIVERSITY

李智琳性 汉基

U9971

طبعة نانى الميك كريس مين مانه فام حووهدى مذربا حدر پير سبابنبر هيك بكتبها ردوالهر تشائع بموتم

1915/11.1 0-149 E 9941 CMECTED-2008

فبرس

ا بیش نفط ۱ بیش نفط ۱ ایندائی از ایندال احمد ندیم احمد سوس ۱۳ میناده میناده میناده میناده میناده اینداش به اینداشت و در در ۱۳ میناده مینا

سران بحولا في ىجرلائى ب ما درانینگ روم شای وقع صب سلام محلی شری ۱۵۰۰ الوکھا برماری مخمر آجالندهري شآد عارفی 19 وهوني كالكماط مبراحى ايل حبتت كي سُبر 4 ۲۲۷ سمبینه کی موت ۲۲ رقص وشوامترعادل

J-78-92

من الفظ

کے سال سالانہ اجلاس کے مرقع برصلف نے اُندوشفرکے متعلق ایکفیس پردگرام بیش کیا تھا۔ لینی ایک خاص سے مشاعرے میں بیت اور شوع کے

الحاظ سے بیتر برکینے والے مشمر کی نتین نظموں کو بڑھا گیا تھا جہال تھا کہ آبندہ

مزدوں پربرسال اوب کی مختف اسان میں سے ایک کے متعلق اسی سے کا کوئی

بردگر آم بیش کیا جا آرہ کے کار آبکن امسال وہ ارادہ نشر کے لمحاظ سے اور ہی معورت

بین وفوع نہر بہا بحب سے گا۔ آبکن امسال وہ ارادہ نشر کے لمحاظ سے اور ہی محتملی

بین وفوع نہر بہا بحب سے ایک سے ارکان سے سالانہ اصلاس سے بردگر ام کے سلسلے

بین وزیط ب کی ٹیس اوا کی نوش فہم کوئی سے یہ بیترین کیا کہ نشر کے ساند نظم کے سلسلے مبن مجی سلطان کی بہترن نظی بن بیس کی جا گیں۔ چو کمد شعری ادب کی ملبند ترین اور بالا الدی بہترن نظیم بن بیت اس بخویز کی عملی تا کید کی او تبن اُلگان بہتر اور تعلقہ مضمون کے لئے وجود بیس الل ایک فریک کیئی نظموں کے انتخاب ہزنتیب اور تعلقہ مضمون کے لئے وجود بین لائی گئی کے سس فریل کمیٹی نے جس وطیب سے تمام کام کو کمیل مک بہنجا یا دہ اب آپ کے سامنے ہے اوران کے طرانی انتخاب کی وضاحت متعلقہ مضمون ہیں درج ہے۔ مذکورہ کمیٹی نے انتظامی کمیٹی کے حسب مرایات اس انتخاب کو صلفے کے ورج ہے۔ مذکورہ کمیٹی نے انتظامی کمیٹی کے حسب مرایات اس انتخاب کو مسلقے کے فقطة تظریب ویا ہے کہ بہر سے دیا ہے۔ لیکن اس بات کا امہان ہوسکتا ہے کہ کسی کری دینا مناسب معلوم ہوا مجموعی کمیٹی کرینا مناسب معلوم ہوا ہے کہ بنیا وی طور پہل انتخاب کی تمام ترورت میں یہ واضی کردینا مناسب معلوم ہوا ہے کہ بنیا وی طور پہل انتخاب کی تمام ترورت میں یہ واضی کردینا مناسب معلوم ہوا

تسكرتري

ار می از ایس کرد از می از کرده از با س

ده، مدیر مهنامرشا به کارلا بهور نظمول کے گئے ده، مدیر ما بنامہ داستان لا بپور مدیر مدیر ما بنامہ دیست لطبی امرتسر مدیر مدیر ما بنامہ بیات لطبی امرتسر مدیر اخبار مهندونسان کھنٹو مدیر اخبار مہندونسان کھنٹو کے دور اخبار مہندونسان کھنٹو کے دور اخبار مہندونسان کھنٹو کے دور اخبار کے دور کے دور اخبار کے دور کے دور کے دور اخبار کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور

بروگرم کی اس شق کوکتا بی صورت بین شاکع کرنے کا فیصلہ سالانہ اجلاس سے جیند روز بیسے ہوا ۔ اس سے صفرات مذکورہ بالاسے نظموں کی اشاعوت سے لئے درمی اوبا زیت جلاب ندگی بہاسکی۔ زبانی جن سے کہا جا سکار کہد دیا گیا اور جوئکہ اسس کتا ب کی امدنی کسی فروک بجائے ایک انجن کو دوا رہی ہے ۔ اس لئے کو فرع ہے ۔ کہ متعلقہ حضرات ایمی واز وقع ہے ۔ کہ متعلقہ حضرات ایمی با توں پیٹوش نہی کو نزیج ویں گے ،

## الدارِلطر نوُب ہے جو حبیں ہُوا بیت ہوا، نازنیں ہُوا ہو نہ حبیں ہوا، مگر خوب ہُوا، حسیں ہوا

المتدائب

لیکن سفر کے طریقیوں میں انھی بُہبت بڑی گمنجا تش تنی اور نہا سفریجی کو ٹی سفر سبے اپنی مورت، اپنے بیتے بھی اگر ساتھ ہوں - اسی نیال سنے ایک الیبی چینر کی ایجاد کی سخر کی وی حواب مک سب ایجا دوں پر بھا دی سبے حکیر بنا اور مھر

گائی اور کپرریل اور کھر اُڑن کھٹولوں کے نتواب ہرائی جہا زوں کی نتب بلتے طاح میں اور کی نتب بلتے طاح میں اور کھٹولوں کے نتواب ہرائی جہا زوں کی نتب بلتے طاہر رہیں کے دوالا بوا میں اُرٹ نے لگا۔ انسانی زندگی سے ہم ہم ہنگٹ انسانی زندگی سے ہم ہم ہنگٹ ہوئیں۔ بلکہ انسان کے خیالات پر بھی ان کا اثر ہو آ اور اور ب کی زندگی میں بھی

انسان كى زند كى سى سے كيلنے تعلق تغيرات رونما بوت ، كابلے بيث بحر تحكيف کے بید سانفہ رہننے والی ایک دکش جیز دکھائی دی۔ سانفہ والی سے ہی کیر حرکہا تو المروكي اور فراغسة ، كاسلسس يلته بوت كفيك اسمان اوراس كے جاند سستناروں میر نکاہیں بڑیں۔ان کی ماہتیت سے لاعلمی نے زہن میں خالق کا اُنتہو يداك رسائقهي ساغة برعضته بوت بال بين سف واليس بالين المحسيقية المقد عبيلا؟ شرد را كته رينگ كي ابتدا ميوني -اب كاسميت اور نديهب بي اوب كا سرمایه رسیعے تخفید اب جنگ مجری ان میں شامل ہوگئی اور تھر بڑھنی ہُرتی ، تحبیبتی زندگی کی الحینیں ایک المسنے بلنے کی صورت میں نظر نے گئیں اور اور ، مجی ایک گرکے وصنداین کررہ گیا . صدیال گذرگئیں - اس یا س لیٹی مونی زمین اور اور می کیسید بوئے اسمان سے ترقی کرنا ہوآ ذہن اکت گیا۔ است اندر و تکینے نگا . اپنے ہمسائیوں کی خسارت میں بھی حجا بحنے لگا اور ا دب کی تیزدفت ری ربل گاوی سندمهث کر بوا کی جہب ڈکی ہمنوائی کھنے گی۔ یہ اُج کی بات ہے ۔ لیکن آج والوں کوکل کی بات کیجہ پوں معلوم ہوتی ہے۔ بھیسے رانے اوب نے بہرسے جامرات سے ایک محل بنا رکھا تذا اوراس سے وروا زے سونے کے تھے اور ڈندگی اس محل ہیں تہیں جا اً سسکتی تحتی رکونکر زندگی داجرنهیں ملکه برجائے - برجا کسس سنے که زندگی برکسی کے بس کی بات ہے۔ ہرکوئی سائٹس سے سکتا ہے ۔ لیکن سونے

كے وروازوں سے سركونى أ عالنيوسكتا سينا بخرور مراؤمل الكب تَقَلَّكُ كِهِسِينِ لِهِ لا ورزنگَى أس سے دُور الگ قَمْلًا سِلْطِي رہى - اسس دوران میں وقت کروٹیں لینا رہا کہی کروٹ کا مینجد افرادست کی بیداری ہوا عب نے نت نتے راک کیڈے کے کسی کدوٹ کا نینجہ تمہوریت کی تخلیق نا۔ اورهم وریت نے رفیۃ رفست راہنی ایب الگ عمارت کھری کر لی۔ یعمارت ممل مد محتى الكِ نشر الداركاسيب رحتى حس كى أبيعا توتيت أيا في ليكن ال الي الم المطمس يقت نف تحد عباوت كالريا الطريقة عاجزي محتسار بوں جسے اسمان پر دُورکہیں کوئی دھندلاست ارہ دکھائی دے رہا ہو۔ لیکن حباوت کے اسس نیئے طریقے میں ایک۔ بزی تھی ۔ایک تند می ا نوشفے سے نارے کی انسی - بہلائیا ناسسندا رہ نواہ کتنا ہی دور کیوں مر سب - اس كے سكن ميں ايك فست دارست - ايك دوام ، ليكن اس دوست سارست کی دکشی مشکامی ہے۔ ایک دو لمول کی بات را ب جانت ہن کرد با اود ت ایک بی وولمول کی با تیں رہسے رہے مینا زمہ دیے مساگل پیش نظر سے کرویتی ہیں اس ٹوشتے شار ہے کی منتصر سی بات نے مجنی ادب کی تا برخ میں نمائبا بہتی بار ایک متنا زعر فییمسئلہ بمارے بیش نظر کردیا سے اُن والے کہتے ہی کہ کل والے اوب کے ذریعہ سے حسن کی نکاش میں فن رائے من سے فائل تفتے اور اس ایشے ان کے کلام کو زندگی سے کوئی تعلی نہ

تھا اوراس گئے اُن کا کلام زندگی کے لئے مفید نر نفار افیون تھی جوزندگی کی اً المبنى يُو في كيفيت، كے ليے مسمع فال تقى -أگراج و اليصرف مهين ك ربنت توأن كى بات كرا يك بات شمجه كرست اجا مكتا تعاا ورس كر فالموش رائ منتا تقار باول سد وبلاد باجاسكنا تقا أكبين والون يررائ زنيك بداًن ك كلام كانعم البدل اينه كلام سي بنس أيت ببن ادر أسس نومولود کا نام فن برائے حباب رکھنے ہیں۔ بہیں یہ نومولود ایک طرح سے تخیب انطافعین و کھائی نہیں دیتا بمبر کمہ ہماری نظرماں اس کی نوعتیب نننا زعدونيرين مانى سبصر كبؤنكم أكمدايك وولمؤل سكصلط فن براشيهما كونسب المرابي كرديا بائے تو مم كهيں كے كدفن برائے فن كے الخيرفن اى نہیں ہوسکتا۔ بھریہ برائے حیات کا دم حیلاً کیسالے خبیفت ہیں تنہذیب و تندن في منووزوا بدكو المربط التي كروبا بها الن مي السس برائے جیات کا تقدر محی ایک جیز ہے " بہلے زندگی اور ڈھب رسل مہی عتی ۔ ایکن اس کا برمطلب بہنس کہ اس و مانے سے لوگوں کی با نتن زندگی ى ترمهان نرختين براورمات سيد كدوه لوگ مال كے لعين سياسي انظريب ادر سماجي اور أفتف ادى نظام كے موسوره رنگول سے واقعت ز عقے رجوا فی سے معبر گور انسان را صابیے کی ا تیں کیونکر کہ سکنا ہے أكركهم كاتوا يك فبرفطري استنفاكا درحه بائے كار بول معلوم بوتا

جيسيه ادب سے پہلے اور نئے نظافوں میں ہوتندیلی رونما ہو ئی۔ وُہ انسان کی حیمسانی صحت سے نعلق رکھنی ہے۔ پہلے انسان کی صحت مسے صحت مندانہ باز ں کی طرف راغب كرني غفي- كبكن إمراعن كا أبدايشه أسيم عن كيكيه بتت كوفرام وأن نهيس کرتے دنیا نفار آج کے انسان کی صحت حیمانی کماظ سے ناسا زہے اور ظاہر ہے کرایک دبین مرض کی بانیں زیادہ کرنا ہے۔ ملکہ صحت مندلوگوں سے آسے ایکنیاں تسم کی رخاش نفرنت احد بیدا به مجالات را جسکے معض انسا اول کی کیفینت کھے ایسی ہی ہے اور شابیوہ تعض الفرادی اور وقتی اعراض سے متنا ٹر ہو کر اس حقیقات سے كريز كررب بهي كه اصلاً اوب بس كوني تغير رونما نهيس بهواً بلك يرفع سكلهم الّدين کے الفاظ میں روایات اب مجی وہی ہی صرف الفاظ مدل کئے ہیں۔ گوبا جہا ں تك نقيداوك كاسوال بيد انلاز نظركا مذكورة تجث لغير معض لغرى ب نظرى نہیں۔ کیونکہ فن زندگی جھوڑ حسسے جی جاسے لیٹ جائے۔ بہرصورت فن ہی کہے كالمربر اور بات بے كر تر في سيندا زادب كے تصور كى بنيا وہم ميس سے كيون انسان ایم کل کے مائل بر ما دیت زمانے میں بنیوں کی طرح مف اور عیم فید بر رکھ بیٹھے ہیں ۔ لیکن جراغ کی کو نہیں، بر فی قیقمہ بھی نہیں، سُورج کی زور داراور بنيادى روشني يهيريهي تمجهاني بهاكه كصيح اورسحت مندانذنر في كبيب ندى فتقر نفطول پس خیال افروزی کا دوسرانام ہے جوادب خیال افروز بردگا ، وُه زندگی ك برشعيه مين بهيشة بهيں ايك فدم الكے بڑھانے برمحبور كر دسے كار كيكن اكر

ہم زندگی کی وسعت کھٹول کرا وفت سکے خطر میں سسے ایک نقط کو لے کر انجروکو کل سب چیں بیٹیں گے نو کوئیں سے مینڈک بن کررہ حیا ئیں گئے۔ اس سے رعکس اگرنز تی سپ ندی سے میں مفہوم کو مشتعل بنا نے بہتے ہم خیال اوروزی کو پٹر نظر رکھیں سکے انواہ گوہ زندگی سے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتی مہونو ذہنی اوری بافی دوڑ بیس بھاری میں ماندگی کا کوئی سوال ہی نہ بیدا ہوسکے گا۔ "

سببائے نتراور نظم دونوں اصناف بسنن کے متعلق اب کاسے لقہ اربا فیات کا نقطۂ نظریبی رہا ہے اور اس نقطۂ لظر کی وسعست باسانی زندگی سے و ہ سم میں ہنگی حاصل کرسکی جے جسسب کا ایک اظہار اس کی نظموں کا انتخاب محمدے۔

کیکن اس انتخاب کی نظمول سے زندگی کی مطابقت نا بن کرنے سے

پہلے ایک دوا ورباتوں کو مربری طور پر دیکھو لیاجائے۔ اُر دوش عربی کے مہد
رجانات اور ہمینیت اور مرضوع کے لحاظ سے نت نئے رنگوں کے متعلق بہاں

مجھے کہنا شابیدبات کو طول دینا ہو۔ کیونکہ اس سیسے میں بُہست سے لوگوں نے

ابنا اپنا تصور فائم کر رکھا ہے اور خور وفکر کا شعور سیار سے۔ لبکن جہاں موضوع

سے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ اب نہ صوف گئی و کبیل، نہ بانع و بہار لعنی نیچرل

شاعوی، نہ تمہور کی بچار معنی قومی شاعوی اور نہ نفس کا اظہار بعنی عنبی شاعوی

ہی اُردوش عوی کامر صفر رعہے بلکہ یہ سب بانیس الگ الگ اور ایک

دوسے میں گفل مل کر ہمارے موجودہ کھنے والوں کوسخے کیاب شعری و سے
انجی ہیں۔ وہاں ہیشت کے لی طسے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اب صرف پا بند
اور آناد نظم ہی کی دوسور تبین نہیں ہیں۔ بلکہ پا بند بہر کئی قاب اور آناد میں استحق نظم معتبات کے بہلوبہ بہلو ضافت صور نہیں کمنودار ہور ہی ہیں۔ گویا موضوع اور
ہیں نظم معتبات کے بہلوبہ بہلو ضافت صور نہیں کمنودار ہور ہی ہیں۔ گویا موضوع اور
ہیشت کے کانط سے بیاشا رمعید بنتے جا رہے ہیں اور اگر سنطیق اور تعمیر
سیست کی بہی رفتا رجاری رہی نوان معابد کے نبول کی نعداد ایک دن دیو مالا

اظہار، نرجانی اور مفنیدادہ ہے کیا کا نوال مشاعوں کو کھے۔ لیکن نول کا نوال مشاعوں کو مشاندسکا۔ ایسے بیطے نول کھی اور مشاعوے تھے۔ لیکن نول کا نوال مشاعوں کو مشاندسکا۔ ایسے ابتدائی ایام میں نظم ہنگامہ بیا کہ نی رہی۔ رفنہ اظہار کی فراوا نی مشاندسکا۔ ایسے ابتدائی کی صدورت کرکم کر دیا۔ وہاں کم سے کم نظموں میں ایسے کلا می کو نشروا شاعوت بی سند ورلیم اظہار بھوسکتی تھی میں مشاعوں کی صدورت کو کم کر دیا۔ وہاں کم سے کم نظموں میں ایسے کلا اور اور نظم ایسے ابتدائی وورسے گزرگر روز بروز بیسے کی ایک جزیابی گئی۔ اور اور نظم ایسے ابتدائی وورسے گزرگر روز بروز بیسے کی ایک جزیابی گئی۔ افرادی زندگی پہلے ایک محدود دائرسے میں مل بیاتھی لیکن مفری اثرات کے نشل انفرادی زندگی پہلے ایک محدود دائرسے میں مل بیاتھی ایکن مفری اثرات کے نشل ساتھ بیوائرہ بھیلینا گیا اور مرکزی نغیرات کے علاوہ قریبی اور دُور کے گرد وطیش ساتھ بیوائرہ بھیلینا گیا اور مرکزی نغیرات کے علاوہ قریبی اور دُور کے گرد وطیش

ا فرا دا بینے آپ کوا مکیا ۔ بی طرح سے مطمئن اور قائم باتنے تھے۔ کیونکہ وُہ متود کو اكائى كى بجائے جماعت كى صورت ميں دېجىتى تقصەل كىيىلنى بېونى ا ورىجىمر تى میرئی زندگی کی منطراری حالتوں نے ان اوراک کو کھھ اس طرح و کمکا دیا۔ كدوّه ابينے آپ كوجماعت كى بجائے ايك فرومسوس كرنے لگے . بہنے ہوئے وهاديكى لېرون برايك ننكا،اوراس شعورنے أن كى ذبانت اور ذبينين دونوں براتر کیا . ذیانت نت شخ تاترلینی گئی اورد بہنیت مرتیز کی مہنگامی حبّبیت کے باعث تشنگی محسوس کرنے لگی ۔ نہی وحبہ کران میں احتباط اور تنقید کے معین اندازِ نظر کی لئے بے دایا ہو رانتنا رِ نظر سیدا مہو کیا۔ زندگی کو وُہ ایک اور ہی علیٰک سے د بھینے لگے۔ اس عینک کے شبشوں کے 🗗 ریا ر نهبير دنكيما حاسكتا نفهار ملكه أن ميس ايني مهي ذات كا ايك ابساعكس طير تانخفا حب كى بنا رميم جزوسه كُل كا اندازه لكا سكنته بس ينصوصًا اس حالت مي جبكه ہمیں اسی بے شار علیکیں ہاتھ اجانی ہیں سے اسی اقتصادی اور صنبی بے اطبیناتی کے اثرات سے مہیں اپنے علاوہ ہر کوئی احبنی اور دینمن نظرا سکتا ہے ليكن اس بات كونهيس معبولنا جابيئه كهرؤه احبنبي عليكليس وشمن نهيس باب بلكه ہماری ہی ذات کا ایک عکس میں کیونکہ ہم بھی اُسی کُل کا ایک عبرو ہیں جس کا ایک حیزو دُوعیناک ہے۔ مثنا پیتسد سمیں مجبور کریے کہ ہماری بجائے اور شخص في اس منظر كوكيول و يكاراس بات كوكيول حاثا شا يرخو دميني يا خود ريستني

ہمیں مجبر رکیے اور ہیں برٹر العلوم ہو کہ ہما رسے علاوہ کوئی اور بھا ری کہی اور پید بات کوجان لے ایک بی ہیں جا ہتے کہ اس تصوّر کو، اس خیال کو اس کے متعلقہ فروسے ہدے کرجانجیں کیونکر نہی ایک طراقیہ ہے جس سے بہم فائدہ اُنٹھا سکتے ہیں (اگر فائدہ اُنٹھا نامی ضروری ہے)

ہماری شاعری گذشتہ بندرہ سال سے کیراب بک ایک ہوگای دور سے کوررہی ہے اوراگریے رئی انے نیالوں اور گریانے اصولوں کا اثر پہلے سے بہت ہیں کم مہدگیا ہے بہ جا با رہا ہے۔ بھر بھی آج ایک طبخه ایسا ہے جو بڑ بھتے ہوئے سے سیالات کی جا بت پروز صدح بیت کو نظار نداز کرتے ہوئے شعرا ور دو سری اصنا ب سئون میں بھی سب سے بیلے زبان اور محا ور سے کا قائل ہے۔ ووسرا طبقہ اس کو ساختہ ان الفاظ کے فیدلوں کو بین گریت والتے ہوئے نیال جو کو بہائی اور آخری پیرسی بنا کہ کو بیائی اور آخری پیرسی بنا کہ کو بیائی اور آخری پیرسی بنا کہ کو بابا وی طور پر نہ فیال سے تعلق ہے۔ نہ نہ بھی کئے جا رہا ہے دند بیرے طبقے کو بنیا دی طور پر نہ فیال سے تعلق ہے۔ نہ نہ بھی کئے جا رہا ہے دند بیرے طبقے کو بنیا دی طور پر نہ فیال سے تعلق ہے۔ نہ نہ کی کہ کون سی روش بہتر بیاب نہ کہ کون سی روش بہتر بیاب کے دیوال سے کہ کہ دوھا سے کی کہ وی بیاب نہ کہ کون سی روش بہتر بیاب نہ کو کہ کون سی روش بہتر بیاب سے بیاں اثنا رہ نہ نہ رہنے والے من طون کا رہی اپنی تخلیقات کو آ فا زسے اب مک مروز اور بیا نکدار بنا سکے ہیں۔ یہ مانا کہ آئے شعر کی فدروقیمت کا انتصار تھا دکی بیجا ہے۔ یا نگا در نہ بیت کا انتصار تھا دکی بیجا ہے۔ یا نگا در نہ بیت کا انتصار تھا دکی بیجا ہے۔ یا نگا در نہ بیت کا انتصار تھا دکی بیجا ہے۔ یا نگا در نہ بیت کو انتصار تھا دکی بیجا ہے۔

يرصف والدريبونا جار بإب اورافنا وكي حيثيت مغربي اندار تنفنيدك اثرات مصعصرف ایک شا رح کی ابسی نتی جا رہی ہے اور صرط مسدر ی نیکی کودر مالای ۔ ٹوال صبحے نہیں رہار بعنی کسس اغلاثی خونی کی اب سنفسسر کوئی حیثیت نہیں اِس طر حسن منی ایک اصافی چنر بردگیا ہے اور وہ ٹرا یا انداز نظر کہ شعر لکھ اور دارا میں رکھ ایس کارآ ہوتا بت نہیں ہوسکتا۔ اس معورت عال میں طا ہرسینے کہ برصتی بہوتی مانگ اور برصنی بہرئی کھیت سے تھا ظرست بیجیئے کی طرح معتین آمول تہماری رہنائی نہیں کرسکتے بلکہ میں ایسے صولوں کی صرورت سبے جنت نئے رتگور میں وصلتے چیلے حما ملی یعن میں ایک نیچے۔ مبوحونٹی بالوں کو فالومس رکھنے سے ساتھ ہی ساتھ کا فی حدّ تک اپنے کو بھی اُن بانوں کے مطابق نیا لیں۔ لیکن اس کا بمطلب نہیں کر صرف نٹی بائیس ہی ہما رسے دمبنوں رچھیا جا ہیں۔ ہمارا ماضى كاسرمايه ليني بهارب ساتفهى دسكار بمس الكرنبين بوسكتا وسي سأتنس خواه النسان كوا يكمشين بي كيول مذبنا ويرحب تك وه السان سيدراس ميں سے بعض منيا دي بائيں خارج نہيں ہوسکتيں ۔ وبيسے ہي شعر رروقتی حالات نوام کیسے ہی انزات کبول نر کریں ہم اس کے موضوعات میں يت شكتى المجتت اعقيدت رحم ارعنائى المحبِّن، مامتًّا، بإدرا زلْعالى، بدرا نه شفقت اورابسی می اور تهبت سی بانول کو تنهین نکال کنے کی دنگر شک ش بیات میں ان با توں نے آج مک گریز کے طور پر انسان کا ساتھ دباہیے اور بیساتھ

تھی تہیں ٹوٹ سکتا کیونکر حب جیون ناٹک ختم ہرجائے اوراس کے اواکار اُس كى كىيىلىنى داك اسينى ابينى بميروب أتارواكين تواس كى لىدى جيون نہیں مط سکتنا۔ زندگی فائم ہی رہے گی اور کہتی جائے گی۔ کے گ بهال بن كراتني أوهراً وهركي البكن نتعلقه با تون كي كعدمنا سك معلوم بہزما ہے کہ اس ممبرع سے ملے طربی انتخاب کے بارسے میں کھیے وصاحت كردى جائے رجیسے كرميش لفظ میں بیان كيا جا حبكاسید ، انتظامي كميلي نے ننین ارکان مشتل ایک دیلی میشی بنائی تنفی-اسکمیٹی کے مرکن نے اینے طور مر ملتكالديرسي مختلفت اخبارات اوررسائل كامطالعه كبار لوميره ما وكريوه میں بدانتدائی کام تکبیل کو پیٹیار بیبویں صدی مست فلندر با اوا کار اور جیرا فسم کے رسائل اور احتبارات کو بھیوڑ کر محرقہ فہرست بچاس اور سا پھٹے در منبا بہنچتی تھی۔ میرز کن نے اس مواد میں سے الگ الگ نظریما دو دوسونظموں کا انتخاب كمياروس نتخاب مبي تهست سني ظهير مشتكر يختبين وان تينول فهرستنول معمولى ميشك لبدري سنظمول كالكيم شترك انتفاب كياكيا اور أمسس <sup>ن</sup>ا لوی انتخاب سنے ناہراانتخاب سے میں نظمو*ں کا ہوا جس میں سے مثر پی*خور و نکراور سیشے کے بعیدایک وونظیس اور گرادی میں کئیں۔ ایک اور بات کا کھا ظ بھی رکھا گیا تھا اوروء بہ کہ اگر کہی شاعر کی ایک سے زائد نظیری اس آخری انتخاب میں آ حامثین نوان میں سے بہترین کو نرجیج دی جائے حوط پی انتخاب

ر ریتا یا گباہیے بہاراخیا لہے کہ اس سے لحاط سے کسی می خی نکفی، حاسالہ یا کونا ہی کا ایکان نہیں رہتا۔ آخری انتخاب کے لئے بہتر بن نظم کے تصور سے متعلق عواصول مترنظر دين كحي كتف ان مين لحيى مندرج بالاكتشتراكي مل مي سرقي كارلاياكيا - ليني سرركن في ابني طرق بهترين نظم كانصور مين كيا اوران نین ہیںوؤں سے شترک اجزار کو نکال کر بحث کے بعیدایات خاکۃ فاکم کرلیا گیا۔ زىمنى لىرەنىنطرىبىن شعركى وصناحت يون ركھى گئى <u>٧٠</u> كوئى خيال مااصال بإحذبه جس كى ترجمانى كم سے كم اور مناسب ترين اور بهترين لفطوں ميں كى جاتے اس کے بعد شعر یا نظم کے دو بڑے مہاوم نفرر ہوئے۔ مہلا خیال یاموضوع کا اور دوس افنی سنیال یامر شوع کے اعتبار سے اُس کی افادیت کا لحا تا تھی رکھا گیا۔ نواه وُه افادیت انسانی زندگی کے کسی بھی بہلویا شعبے سے تعلق رکھتی ہو۔ لیمنی نظری ہو باعملی۔ دوسری بات اُس خیال یاموضوع کی اوب برٹن نیالی دیافتی لگا، سے سنفسہ اورممکن ہوتو اضافی طور ریر ام بیت اور درجہ اس کے ساتھ ہی كسى ا دبي تركيب كي روستني مين بنفسه يا اعنا في طور براً س كي المهيت اوركسي عد تک عصری شعر را س کا ناتر (ریه خری نکنه ذیلی ہے) دوسرا برا بہاونن کے لحاظ مع خفار اس بین زبان محاوره ، بیان ،الفاظ کا انتخاب اورنشست، محریا وزن كيفيال باموضوع مصيم آبنگى، نظم كى جديت تشبيه، استعارى، کناتے و نعیرہ جزئیات، پیسب باتیں مدنظر اہیں کرم

نظمول رنيفار الننه بوئ تمين ذرا احتياط سے كام لينا برگا كيونكه اگر جير سطی طور ریکسی صاحب کواُن میں زندگی کے ننوع کا عکس نر وکھائی وہے لیکن حقیقاً وُه زندگی اوراس کے اکثر نہیوؤں سے ہم ہنگ ہیں۔ نہیلی نظوم وصفیکے کی وجربہ بہوسکتی ہے کہ اپنے تنوعات سے با وصف زندگی مجروعی حیثیت سسے ایک وات ہے۔اگرگہری نظرسے دیکھا جائے توانِ نظموں میں فرہنی سیمانی ہما سیاسی بہرسم کی ماتوں کا ذکرہے اوراس میں بھی خلوت اور صلبت کے وونوں بہلو نمایاں کئے گئے ہیں۔ اُگر مختآ رصدیقی محبّت کے *عشرت بیسٹن*انہ بہلو کورو حسکے تعاظ سے ہر انے مہندوستان کے ماسول کی ہم آ منگی میں میش کستانے ا وحریش اسی حذیدے کی شدت کو موجودہ ماحول کے کنا بوں سے ایک عظیم روح کے احساس کی گرانی کا ترجمان بنا تا ہے عظیم قرابشی محبّت کی رُوانی ہے ہیں ایک نی آبٹنگ بیداکرنا جا ہتاہے اور عاشق کے بٹیانے وب کر رہنے و اسے عاجزا نراندا زنظرسیے گریز کی کوششش کرنا ہے لیکین بر گریز بھی صرف ڈیمنی معلوم ہوڈنا ہے۔ نتر تھین کنجاہی اسی حذیب کے اُطہار کے لئے ماحول سے مثار بوكربلبكي اوسك واقع كونس منظر بنات بوث ابك سماجي ريم كهاني كتناسب - اخترستیرانی محبت كے مرسری اور ملک تھلکے بہلو كونفسسليا تی مطالعے كى كرائبوں سے اباب قابل غور حيز بنا ويتاہے۔

بعض شعرا میں محبت اسوانی اور عشرت کب مندی نئی تا نیں لگانی ہے۔

عَبِد التَّمْيِيءَ مِرْمُ أَوابِكُ نَبِي مُنْكُلُفته كلي كفيرٌ كا دنني بنه افعةُ • اقربت برست ما نه خو رہتات کے اثر سے سنگین ارادوں کا حامل بن جانا ہے سلام محلی شہری ع تنرت کے سائقہ غومتِ اور بے چار گی کے مسائل کو لا کر ایک ہنگامی واقعہ کو گہرا رنگ دنیا ہے۔ مرآحی ایک ایسے فرد کی نشنگی کا اظہار کرناسیے جو نو دُھنسی میں غرق مهور ونشواممنزعا دل ماحول كئ ترحما في كريت يهدست ايك عام زيهن ا در فحيست کے لحاظ سے محدوکے باسے نوجوان کی زندگی سے مناعب بہلوؤں کو طنز کا الدکا بناكر سماج كي نيشند بريازيا ندلكا ناب اورنشادعارني سماج اسمامي سيداحض بهاوؤل كوفعة عن مناظري شكل وك كرايك فطرى عنرورت كي تميل كا أطها ركزنا سبه. مسبدا حمداع ترتشبيهه كي ايك دمني فلا بازي مسدالفرادي ليكن عيرها نبدارانه تأخر بيداكتا بصديهبري على خال اندهه ندم بسب كيجها لت كونها بين فن كارانه طراتی سے طنر کا نشتر چیجادتاہے۔ بیرے شاعوا لیسے فن کار ہیں یوزندگی کی ایک انتها کولتے بلیطے ہیں۔ ان کے رعکس دوسری انتہا کے ترحمان فیض احمیاد مطلبی فزید آبادی ۱۱ و دختول صبین احداد ری دبی فیقش سسبیاسی بیداری كاراوراست بيغامرو تباسب اس كالذار تظرا بك للكارى انترست ومطلبتي فرید آیا وی سباسی ماحول کوسی منظر بنانے بھوتے جو باتنی کہنا ہے۔ ان کی سی شبت ایب ایکار کی ہے۔ احمدیوری بطل مرزندگی کے ایک منظر کا رسسبلا گبیت گا ناسیے ر نسکین مباطن وُه گبیت ننی زندگی کا محرک بن کرجیا ب کُلُ میر

حاوی بونی کے امکانات رکھتا ہے ۔ دوست ظفراور نخت سیکھ و و نوں الفراويين كي تزجان بالرابك في مرحيزكو فراموش كروبا بدراس كي لئ ا يك تورت ك رفض كى كيفيت مي الم بنا ، وه رفص عب و مرايل كلي و بجد حركا بسيد نظم کے بہلے بندویس کو ٹالیف کو کہ تاہیں ۔ وُہ حورت ناہیے گنی ہے روسرے بندیم اختتام مراس كانارج نتم مهرحانا ہے ركبين شاعر كى بياس نهير كيفني تنسر بيسيدين وُه كيراسي نُص كي فرمائش كئے جار ہاہے بتوني سنگھ تھي ہرابت كو كھبولا ہوا ہے اس کی تھا ہوں یں جاندنی راٹ کامنطریہ پہلا منداس منظر کے بیان سے بھر گورہے اوردوسراسدر وصف والسكواس نظرك ما ترسيدا بالم غيرمر في ففنا ميساء جأباسيد. بر دوسرے گروہ والے شاعر فررا فرراسی بات کے گئ کانے بیوئے بھی زندگی ہی کی ترقیا کستے ہیں اوراپنی فن کا را زنوہوں کے باعث اُس ریعاوی ہیں تیبسے گروہ کی ذبا آ زندگی اورموت کی مانندگیری ہے۔احمدندام فاسمی جیات لبدوالممات کی بہبلی میں کیجا ہواً ہے۔ ن م رہ نند زندگی کئ اس کمیسانی اور بنراری کوسیسے وُہ ایک وُورکی مطلاحاً میں بان کررہا ہے رنما بال کرماہے شفورجا لندھری زندگی سے اس مینی پہلو کو موجع شعرى نبائے ہے جو دنیا کا فدیم ترین شہرہ اور س کی شرورت جس کا دوم متناز عرفب ہوتے ہوئے بھی اے نک جا ری ہے اور شابدہاری ہی رستے۔ اخترالا بمان لفتش با کے سننعالیے میں مانئی کی توحیحوا فی کرر ہاہے لیکن حال اور سنقبل رکھی حاوی ہے کیونکہ حال اور نیفنبل بھی ایک روز ماضی ہی بن جائیں گئے۔ وُہ زندگی جس کی گہرائیو<del>ر</del>

ننوع رنگ ان نمام شاعوں کو المجھائے ہوئے ہیں۔ قبرم نظر کو ایک بنگل دکھائی تی است اور دہ ایک بھٹرے ہوئے ملیس کی صورت ہیں اُس کی ترجانی کررہا ہے۔ لیکن کھٹراؤکے یا وجوداس جلوس کا ٹاٹر رواں دواں ہے چرکت کر رہا ہے۔ اسکا مظہراؤکے یا وجوداس جلوس کا ٹاٹر رواں دواں ہے چرکت کر رہا ہے۔ دوران ہیں اردوزبان کے زندگی کے ترجان شاعوکن موضوعات کی طوف مائل رہے اوراس نحاظرت اگرچے دہ ہیں اُس کے ہر پہلوی ترجم اُلی کینے نظراً نے ہیں لیکن دہ بات کہ کھٹر کھٹر کا تعالی کے خوالی نے اوراس نحاظرت اگرچے دہ ہیں اُس کے ہر پہلوی ترجم اُلی کونے نظراً نے ہیں لیکن دہ بات کی مورت ہیں ہیں۔ ایک سیاسی اوردوسری تبنی کشکش بات کے طور پہنا ہاں ہوجانی ہیں۔ ایک سیاسی اوردوسری تبنی کشکش کیا معلوم کر سان ہو اور اور کی ہے۔ ان مسائل کو کس حذر کے آئندہ سال یہ مسائل ایک کی صورت ہیں ہیں اس بات کے لئے تیا ر رہنا چا ہیئے کہ آئندہ سال یہ مسائل ایک وسعت اور شانت اختیار کرجانیں گے ۔ فی انحال ہا رہے سے جس مست رغور و فکر کا ساما بی ہے۔ وُہ ان نظروں ہیں ہے۔ وہ ان نظروں ہیں ہے۔

ہاں ایک بانشارہ کئی نظموں کی تعداد کا تعیق اس مفل کے وقت کی نبدت سے کیا گیا تھار تا نوی انتخاب بینی بچاپ نظمی*ں اجدن پہ*دؤ ں سے سلام 19 ٹرکی مائندگی نشاید زیادہ اسانی سے کرلیتیں ہ

تطمير



ارلی سنول کی ازلی منزل

سلیالے مٹیالے باول گھدم رہنے ہیں میدانوں کے بھیلاؤ پر دریا کی دیوانی مرعبیں بھک میک کرسنوٹی ہیں اکناؤ پر سلمنے اوٹے سے بربت کی اہ کا لودہ چوٹی رہنے ایک شعا الا حس کے عکس کی نابانی سیجھیل ما ہے جادہ جادہ کا ایک آجالا جھل کرتی اکٹ عل سے محرافوں کے گھرے سائے قصیدائییں

جھل کرتی اکشعل سے محالوں کے گہر۔ سانے فضیاتین شربرای کا چرہی ہیں جی کے عاص شان کی امریق وشیرہ کی دنفول ایسے بل کھاتی ہیں عمبراولوہان کی امریق وشیرہ کی دنفول ایسے بل کھاتی ہیں جاندی کے فرس کی باہری شدید وسکی کا بی وشید کے نظار میں گھاکی تی ہیں

دبرانی کو کون بلئے اس مندر کی وصن میں بتھ کئی گئے ہیں سائے بن کر گھوم کہتے ہیں جربیا کے علیانے والے بار کھنے ہیں

و موب نافسے ازے کی ملیانے شالے بادل کھرا میں سے مبدانوں براکہ سال سراور بارہ بافررسب رجھا میں سے

اوّل زنگیشندی کھوکر گرجائے کی کلنے عاروں ہیں بے جاری

بچنگی نوموجائے گئ سے نازک لراک بدین مل ری بوشوین آئی تورگ رک را بک نش

ېرش مين آئى تۈرگ رگ پرايك نشه سلېدېرشى كاچيا يابرگا حبم كينېك اُس مندروين هندلادهندلااك لېكيلاسا يا بروگا

احديدكم فاسمى

النياه

بول کہ لسب آزاد ہیں تبہ کے بول کہ لسب آزاد ہیں تبہ کے بیری ہے تیرا سنواں جسم ہے تیب والے کر اس میں بیال کہ جاں اب اک تیری ہے دیکھ کہ کہ ہمین گر کی دکاں میں کھنے گئے نفٹ ہوں کے دیکنے کھنے نفٹ ہوں کے دیکنے بیال مراک زغیسیب رکا دامن بھیلامراک زغیسیب رکا دامن بھیلامراک زغیسیب رکا دامن بھیلامراک زغیسیب رکا دامن بھیلامراک زغیسیب کے دیکھ بھیلے بیال کہ بھی زندہ ہے اب تک

بول ہو کھے کہنا ہے کہ ہے

يض احتيق

رات کی بات

ہوڑیاں مجبی ہوجھیں آگل کی صداآنی ہے۔ فرط بے نابی سے اُٹھا کھ کے نظر بیٹھ گئی نھام کراس مرا ہمٹ جسب مگر بیٹھ گئی میراسم غاد عب ارت رہا اربی سے

مرج مہناب کہاں خالے سے رہیجے کئی است بنم آلود ہوا جا اسپے شکے داماں الکے حبیب کے میں کداب گروسفر بطے گئی محصیکتی رائٹ نہا کر ہرسے اشکمہ نول میں

مبان کو اکھی ہی تھی اُ کھیکے مگر ببیٹے گئی مس نے دیکھاکدمری راقی لجاتی اولی سائٹی میں ملتی ہوئی فتنوں کو حکاتی آئی سرت ڈھلکا ہوآ آئیل بنگن آلود کیکسس

سرست ڈھلکا ہوا آئیل بنگن الود لیکسس جیراعلی انکصول ایس کیکنی ہُو ئی نتیال کی جیلک

سوگئی تقی ذرا خود،سب کو سلا کے سٹ ید · نبندگی تفی که دی و مدے نے دل کر دستک سچنک کراکھی نو دیکھا کرنشاریے سب اوج افلاک پیسے مانگ کی افتتال کی دیک ننیشهم سے تھاک کرمے ننگد دیے ڈرو اس کے ملتھے سے گرالیتی ہے سونے کی ڈلک مور ال بالخول من تحامیر سب بی بور نامور كرشيط غماتهي مبا داكهين حميب كل كي حينك مرخی کیکے کی جبس ریہ فہ را تھیب کی تھیلی جس طرح جام سے کمیر کفور می سی مصطبات تھیاک " ذلفن<u>ں پو</u>ں جہرے پر مکھری ہو ٹی مانگ بھند قرل حس طع ایک کھلونے بیٹیس دو با لک۔" مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ أَيْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ ال سوازبال تعبور وس بحماكل تمويد بسي بجمانا جينك

جورباں میں ایک جورد دیں بھیا تی جی تاہیں، بھا تا ہیناک شکرے آئی توسیے نینند کی گومانی ہے سچو طربار سے بنام کی صدا آتی ہے

تحمأ رصندلفي



پان تیری طرح
تیری ہی طب مدی
م الفت بھی توہے مغرور اِ۔
جھین گئے گو لئے اِس سے
م اس کی روح کے شیری نغے
توڑو میئے گرتونے اس کے
مزالوں کے زگمین کھلونے
دیواندین سارا اپنا،
مینا زین سارا اپنا،
اپنی جنت ، اپنی کلہت !
اپنی جنت ، اپنی کلہت !
اک دم مجھ سے لوٹا ہے گی،

جانا بھی کچھ،
کیچرکیا ہوگا ؛
ایک سلسل فٹ قت ہوگی
انگے سے میری مہیت دول کی
ایک خلاسی جانل ہوگی
ساز اگفت ہوگا نچور،
تیری طب م

ألفت بهي نوب مغرور إ مخطعة في ليشه ر رون خورسی

کر سیکا نُہوں آج عزم آخری شامتی کے مہرروز کر دنبا تھا میں جامث کر دلیار کو ٹوک زباں سے نالوال صبح بہنے تک وہ ہوجانی تھی دو بارہ تبنند رات کو حب گھر کا اُرخ کرنا تھا ہیں تیرگی کو د بجینا تھا سرنگوں مُنہ لیبورے ، رگہذاروں سے لیٹتے ، سوگوار گھر پہنچیا تھا کیں النا لوں سے اکتا یا بہوا ،

مبراعزم آخری بیسبے کہیں کوُد حاوَں سانویں منزل سے بھی سے میں نے پالیا ہے زندگی کویے لقاب اتاجاتا ہوں ٹری مدت سے میں

اس کے تخت نواب کے نیکے مگر تازه ورخشال کیو! لُون مَد مُعَ مِن لوست مُعال المجمى بعد في وه اهي كانواب كاه مين لوث كرا في تهيين اورمين كرمين حبكا مهول البناعزم أخرى جى بى آتىسىيە كەكادون ايكىيى بىيا كاتەحپ اس دربیجی میں سے بج ج الكناس سأنوس مرال سكوت وبام كوا شامته كسيم روز كردنيا لفامين عات كرنوك زبال يحدثانوال صبح برنيزيك بدبهوجاتي تقي دوباره ملند ا ج نوا خرسم انوش زمیں بوجائے گی ا

رهم ديسسلر

مرار المراق الواكرواب س نها في

d

او اگر واسس دائی بحربیبت ناک سے
مخترکے دن مک وصوا ک الفتا اطونِ قاک سے
مات اجا تا اگر نبراز میب ہے ہات ہیں
دل پرکیا کچر بہت جاتی اس اندھیری دات ہیں
او و طوفال، وہ جویا مک نیرگی، وہ ابروبا دو محروش برق و رعد او دفعہ وہ کو مین کے سلسلے کا ٹو منا
دفعہ وہ کو روشنی کے سلسلے کا ٹو منا
وہ گھٹا و س کی گرج سے منبوں ساحل محبوشا
وہ ابار کے کیلیج کو میا ہتی شمان سوں "
وُہ سینر سے نیم میں اسے زندگی کی روشنی
ا دراس طوف ان میں اسے زندگی کی روشنی

ونوا

تُواگرداسيس نراتي بحربيبن ناكسه حشركے دن مك وهواں أعمالطون ككست اس ل سوزال میں آنے اس بلاکے زگریے تسمال رونا، زمار ملہی، مستنا رہے کانیتے موت اور تعیرموت نیری ، المحصب بطوالامال ، برليل سير مغ المقتى اوربالون سي دهم أن لبكن اك لمح كے بعد لمے بيكرشن وحبات ہوش کو بھی کاوش مستی سے مل جاتی تنجات يبليه بونا أك نلاطم الكب طوفال الكب مجشس بعدازال تُواورُس أور بجروبارال كاخروش انقتال روح ہونا موٹ کے گرواب میں التشغم سرو برجانی کن په اسب مین

(4)

بحر سینے کو حب طوفان میں لانی مردا بئے سبئے آتی ہما رے کنگنانے کی صدا

حب گشائیں قص کرنیں اور پیسے کوکتے نور میں لیٹے بھوٹے دونوں اُکھوٹے بحرسے ران حب كير تحبيك عانى اور مُحبك عانا فمر مئيركرت روزهسه بابي كلول مبي وال كر كوللس حسك كوسكنے لكت بن اندهيري دان ميں عبُّے مک وُھو ہیں میاتے ہم بھری برسات میں <sub>و</sub> جیشر تاسب کوئی ساحل بریماری داستان رفين لكتيس تجرر دوبلكي سي رجيانب ل زنره رہنے حشر تاعی سے مرتشاروں میں ہم سرو ہوکراگ بن جانے ز مانے کے لئے

جوا لغافل

مس کوبلیکا ساہے اصاسب ہوانی کاغرور انجی حمیکی نہیں نخن انھی سزنا ہے نعرو ر ہے کلی شیغے کے مفہوم سے کچھ ڈور انھی ماہ صدار زیدن یہ سرنہ معمر میں انہوں

جامع مهبائے جنوں سے نہیں مستمور انجھی گیسوئے سا دہ سے جو دُور نگلف، کاخبال گھل کے بیبلانہیں زلفول کی سیررات کاجال

زم ہونٹوں کی انگیروں میں نہیں آگ۔ ابھی قرر مونامیں ہے بنتا ہوا اک راگ۔ ابھی حبشمہ مے زمگ میں شامل نہیں سیننے کی کھٹک۔ بندالی میں شامل نہیں سیننے کی کھٹک۔

ناشناکسائے عبوں ہے انھی سانسوں کی فہاکس انھی رفتار میں گرداسب کا انداز نہسیس ول کی گہرائی کوئی سٹ ملی اوا زنہسیس راز کابرق گکن نار ہے خاموسٹس امھی

روبیں طوفان نرقم کے نہیں جسش انجی القر فطست كليد ابهام سے لبريز الحبي سطح رياتي نهبن موج حنو تضييب ندا بھي شسست رفيارئ فطئت كامدا واكردول يينيكس موج كويم فطست ر دريا كرون وقت سے مہلے اسے اس کی جرانی دیے دول اس کے انفاس کو شعلے کی روانی دیے دول اس کے اعضا میں حوطوفال ہیں حبگا دوں اُ ن کو كاراحماس كے خليفے ہيں بلا دول اُ ان كو ابنے جلنے ہوئے لباس کے انوں پر رکھ کر مسكيےخاموش خيالوں بيں انطا دول محشر ڈال کراپنی حزر شب نے لگا ہیں اسس پر کھول ووں گرمی حذبات کی راہیں اس پر سا ده یا نی میں ملا کر ذرا تفور می سی تنراب دیے ہی ووں فطرت ہے س کے نعافل کاجراب

بى آدم

یہ بھیانک بسبہ، گھنا جنگل، جس کی صورت سے خوف طاری ہے کون جانے کھڑا ہے یوں کب سے وقت براس کی عمر سے مربھاری ہے

موٹے مرٹے تنے درختوں کے مجتریاں جھال بر درشت و نہیب گرنی گرنی محشب کی تھی سٹ خیں اُنھری اُنھری برطی عبیب عبیب

سٹے سٹے سے در در کر بنتے، سانفوسم کے اتنے جانے ہوئے پھیلے پھیلے سے ہولم نے رسائے گھاکس پرتیر گی بھیاتے ہوئے

ران ون ماہ سال سال برسال ان کی ہیںت میں ڈھلتے جانے ہیں اور پر پر ہدانقت سے جلتے جاتے ہیں اور پر پر ہدانقت سے جلتے جاتے ہیں اور پر پر ہدانقت سے جلتے جاتے ہیں اور پر پر ہدانقا

فالدني

تخديث تنكه

#### براث

گاؤں کما سے باجا باج بیتم دسیں بسانا ہوگا ائے برانی استے ساجن أنكهول مين سطلانا سوكا مصر المن المنظمة كابك ہاندان کے یک جانا ہوگا كاؤل كنائب بإجابيك يتيم وسبب بسانا بروكا دهم کریمی ہے فورسے ڈھولک دهم کریمی ہے فورسے ڈھول سوئے بھاگ حبگانا ہوگا حیکت ہی ہے شعل کی لُو اب ترلكن لكا نا بوكا كاؤركناك بإجا بلج يتتم وسب بسانا بوكا گونج رہی شہنائی سننے نا من کی بیاس بجمانا ہو گا

ء أنكه ملانا موكا سامن گریمیلانا بوگا چہل بہل ڈنیا کی تفور ی اس میں جی ند کڑھا ٹاہو کا ساجن کا بیغیام یہی ہے سکھ کا ساتھ نبھانا ہو گا كاوَلَ كذاك باج بليج بيتم لرسيس ديمانا مركا يسيائي

کبوں بھاتے ہومرے پیلنے ہیں امیدوں کو، مہن تورد لیبی ہوں اور آئی ہوں دود ن کے گئے مل جلی جاؤں گی یا رسوں جلی جاؤں گی اور میر آنے کا امکان نہیں دوز لیوں گھرسے نکلنا بھی تو آساں نہیں کبوں جگانے ہومرے بیلنے ہیں آمیدوں کو

کیوں حبلانے ہومرے دل کاچراغ میں نے پرسارے دیئے تو دہی بھیاڈوالے ہیں ایب اس سنی کو نار بک بنار کھاہیے جس سے جنگ کی دانوں کو بڑے شہروں ہیں بتیاں خود ہی بھا دیتے ہیں زندگی کے سبھی آٹار مٹا دیتے ہیں اس سے رس میں نے رسارے دئیے خود ہی بھافوا ہے ہیں ایس سبنی کو تا ریک بنار کھا ہے

> اس بر مررات نتے کے ہوا کرتے گئے مسمانوں سے کئی دشمن جاں طیا رہے انہیں شمعول کانشانہ رکھ کر مرکز جانے نتھے اوراک لکاجائے تنے اس کو تاریک ہی تم رہنے دو ول کی و نیا میں اُجالانہ کرو مربری امب ول کو مدہوش پڑا رہنے دو

> > نم نہیں الرکے ؛ نم و بیجیتے ہی جا ڈگے ؟

امچها د کمبید! وعلاؤ میرے سیننے کے حرائ دل کی سبتی میں جراغال کردو د

ے جینے کا ۔۔۔ یا مرتے کا ۔۔۔ سامال کردو ر

تنسرلف كنجابي

تزانقا سأفاص يوزيت نحط الحاكم أما تحفا نه تخامعلوم أسے كس طرز كے بينيام لاتا تھا سميسكنا نرنخا وتوخط مس كيسه رازينها لبي حروب ساوہ میں کس تشرکے انداز بنہاں ہیں اُسے کباعلم ان نبیلے لفا فرل ہیں جیبیا کباہے کسی ہموش کا ان کے بھیجنے سے مدّعا کیا ہے

مُرْجِعِهِ كُوخِبِ لَ أَنَا كَفَا اكثر أُس زمانے ميں كداس كيحير بطفلي ب كيول كم اس نساف مي ۇە مارىكىسىنى كىايەندول مېن سوچتا بھو گا که باحی نے ہما ری اینے خط میں کیا لکھا ہوگا اورا شروه اسى كونامر ككه كد كليت كبو ل سي كهي بجيجا نوجهجا ليكن اكثر تصيحتي كبول -

وہ بہلے سے زیارہ مجانی کوکیوں بہا رکرتی ہے لفافہ وے کے لطفہ خاص کا اظہار کرتی ہے مجرامیے ہنی بڑاس کی ہاجی جہ بال کبوں ہیں اگر ہیں مجی تو گھر والوں سے بیر با نین نہائن لیاب اوراس کے شبہ کی اس سے بھی لو تا بید بہوتی ہے اوراس کے شبہ کی اس سے بھی لو تا بید بہوتی ہے

یہ زنیز ہبنی جانے کہاں سے اکثر آنا ہے
حبر آنا ہے
حبر آنا ہے کی طرح خط لکھ کے لا باہے
عزیزوں کی طرح برکیوں کا ل ہیں آنہیں سکتا
حبر برس کی اس کو سکرا دیتا ہے وُہ اکثر
کھلونے ہے کے اس کو سکرا دیتا ہے وُہ اکثر
اوراک بلکا ساتھ پڑتھی لگا دیتا ہے وُہ اکثر

ترے فاصدیکے بیافکارول کو گذگراتے نئے اور لینے بھولین سے مربرے جذلول کو تنسانے نئے نہیر می فوٹ اُنہیں آیام رہ جب بھی خبال م تھترنیں بیداس کا بھی نقندسائے لایا گرائی افتدرسائے لایا گرائی اس طرح دیکھا ہے وہ نقش سیس نے اس کے جبس میں نے کہ دی فاک جریت رویتن کی جبس میں نے

وسی نخفا سافاصد نوج ال بهوکر طافحیسکو زطانے کے تغیر نے بربشیاں کر دیا مجسکو حبون انبدائے مشق نے کروٹ سی لی دل میں بیس از مدت یہ لمبالی آگئی کچراپنے محمل میں زید فاص سے ملتے دفت مجھکو شرم آتی تھی مگراُس کی نگا بھول میں تنمرار شیسکر آتی تھی

شرارت کایدنگاره مریخ سبت رکاسا مان نفا که اس مریئے کے اندر تیراراز عشق عرباں نخا اختر شیرانی



(سانرسط)

پرسرپری ہے، بیزاج محل، بیرکرشن ہیں ادر بررا دھا ہیں

یه کوچ ہے، یہ بائپ ہے مرا ایر ناول ہے ابر سالہ ہے یہ ریڈیلو ہیں ایر فقے ہیں ایر میزہے ایر ککر مستنہ ہے

پر کا ندهی ہیں شبیب گورہیں یہ ، پیر شامنے نشبہ ، یہ ملکہ ہیں

سرچیزی با بت باچھنی ہے جانے کننی معصوم ہے یہ! ہاں اس ریات کوسونے سیسیٹی میٹی نیسٹ کہ ان ہے ہاں اس کے دبانے سے بمبلی کی روشنی گل ہوجاتی ہے سمجھی کہ نہیں بیکرہ ہے ، ہال میرا ڈرائینگ وم ہے یہ

اننى عبدى مزدور تورىت اخريه كلے بيں بابيس كيوں ؟

مے دریہوئی اب بھاگ بھی جا، بس آنی محبّست کا فی ہے۔ اس ملک کے بھیوکے بیاسوں کو بیسے ہی کی حاسبت کافی ہے

کیں سی میں موں ہوں کے بیٹھا بائیکے دھوٹیں کے بادل میں نبی جیب ساکیا ہوں اک نازک نخیبل کے میلائے اور

سلام محصلي شهري

#### تريئ تي الله

بیجم اللہ اول کانے بورب پھیلے دھوئیں کے گلے بیم اللہ اور کا اللہ کا کی کو ٹاک بیم ہوئے سے آنکھوں ولکے کا کھانڈا باجے حمیکیں بھالے ناک کھڑے جول جیٹ نکالے نوبیں کھول رہیں دھتی ہے ۔

زوبیں کھول رہیں دھتی ہے برخی کو لیے جانے لاکے نول کے نالے سیارے کیا ہے سیارے کیا ہے سیارے کیا ہے ۔

سارے کیان ہیں اسے گولے سیب زووری کرنے والے سیب زووری کرنے والے سیارے کیا ہے ۔

ریم میں بھالے تیرے ہی بلے دھرتی مال جھانی سے لگانے ۔

وھرتی مال جھانی سے لگانے ۔

 ساگریل گیا توپ و ه چالی دوبی نا و ند دوب و الی ان دوبول کیکون نکا ہے تیرے ہی ہی تیرے ہی ہی جانے ہی ان دوبول کی کو ان ماں جھاتی سے نگلے اس با دل کے پیچے مانا، وی کھے گہری روکھوں کی لیلا اس جھایا میں لال کھری را اس جھایا میں لال کھری را اس جھایا میں لال کھری را اس جھایا میں لال کھری اللہ اس جھندے کے نیچے مانا باجے ہے مزدوروں کا دونا ناکوئی بری ناکوئی و کھیا ناکہیں سا ہوکاروں کا داکا نارا ما نوں بینے والا ناکہیں سا ہوکاروں کا داکا نارا ما نوں بینے والا کھی دولوں جیساسب کا جہرا ہواک زندہ لو را صابیح الیے میں مانا نیرے ہی بیا ہے تیرے ہی بیا کے دوسرتی ماں جھانی سے گلے تیرے ہی بالے دوسرتی ماں جھانی سے گلے

مطابتي فريدا بادي

# الوكهابيوباري

بچی ہوئی بھی فرراحلق ہیں انڈیل تولوں
حاوں گاسا تھ ترے دیکھنے تری فرد وس
مرکا یہ تبری گھنی اور بٹی ہوئی مخولیا
مرکا یہ تبری گھنی اور بٹی ہوئی مخولیا
ہی بھری کھیے سے خدو خال شرح شرخ الحصیل
ہی بھری بڑی نری کھوڑی ہویان کی لا لی،
مرکا بھری بھری نری کھوڑی میں اور ایسے اُلوکی کا بر اور اور اور ایسے اُلوکی کا برائی ہوں کا اور اور ایسے اُلوکی کا برائی کی کا برائی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کا برائی کی کا برائی کی کا برائی کا برائی کا برائی کا برائی کا برائی کی کا برائی کا برائی کا برائی کا برائی کی کا برائی کا برائ

(P)

نٹرھیا رہیں کیسیئے دوستے مل ہیں، سجا ہواسا بر کمرہ ہے نواب گاہ مبل شكن سے ياك ہے ركيس ملياك كرجارة ير مراين اور ما مار سوخیا بهون بیاف قت ایاب بی کمره ، نشاط کاہ تھی ہے اور عسل خب زمھی مهك فليصراك كونشه عنرن بيضنا ألحركني بصرى سالمسك يستنس برسره الخس كسيف دونك ل ته ، برکیا کہا اک اٹھنی سیٹھے ابھی نے دول؟ مطالبه م ترا ول كو ناگوا ر تهسس گرال نهس نری حبّسنندیس دافیلے کاصلہ

ئیں ہوجلائھا نرِسے انتظار سے بزار عبلاگیا تھا کہاں جبوڑ کر مجھے تنہا ہ

ترمي حامين يبب كون بس بنانوسى؛ م المحصول اس طرح مسكراك ندوكه مری مگاه میں جیا نہیں ہے تیراما ل يەن از دى كەغراس كى بىس سال كى گرلب نزنہیں مجھ کو خدوخال اس کے يردوسرى ونهس \_يهى محصالين زنهس كرب اس كرتم ف سے يعي ولف وطويل تىسىرى دىنهين اسسے دەددى تانىسى كمنك بكي بي كابون بن ال عبيني سي س الريشت سيكايك فدائے وليل مرى طرف دابي ننور حبرها حبرها كرويكم مرے گنا مکے فابل نہیں نزی حوریں بتاکے وم مُبت کم انہ نے مجھے لا کیج الم مرسم اس کوم بے کواں سے بازایا

لتحمور جالندهري

### وسهرااشنان

دس بیس ان میں آئی موجو لی کے مان ن سی حجرسات چیکے ہانھ نہ آنے کے الوس سی دستیں ان میں ان کے اوس کے الوس سی دوچا دوچار ننت خرجیو ئے جانے کے واسطے

مندیکے روبرویہ رپستان نوش خوام جے سوی بیٹی بیٹی مری شوخی کلام مندیکے روبرویہ رپستان نوش میں اپنی جائے گئے واسطے نا

ربایں ہو بی ہے۔ نیمنیل کہکشاں اب مجھ کو بھانیٹا ہے بدانبودہہوتاں مری نظرسے لطف انتقائے کے داشطے

ہرومدی بہات ہے۔ گھٹنوں کو جبول نے سیے جبیائی ہٹلیا سیم بھی نظرادازی ساق عزل فشار مضمرن بے بنا چھلنے کے واسطے

عبر کے لبوں پینر خیسم وہ " تکنوی" حب کی جبیں پیشقد ابہام بے رُخی کتی ہے مجہ سے کھاٹ پر نے کیواسطے

می سب میں فرش انجمن کو میا طحب کے کبیت محبت پنخمران وہ کھا طحب کارست میں فرش انجمن کی واسطے وہ مجاؤ میل جمل میں انسطے

وہ فاؤرہ کئی ہوکنا رہے پر ٹوٹ کے دہی بیدد بھی ہے۔ جربانی سے تھیائے

كافى ہے ولولوں میں بہانے سے وانسطے

جھربر دوں کی اڑ میں مبیلے کی صدیدے دو پہنچا ہوں اس امید میں آئے گی وہ صفرہ کے محدید دو اسطے کی جو بیانے کی کھی جائے گی کہ ہیں جھے بیانے کے واسطے پیٹے گی جب کہ کی تھول کے کھی کھی کا میں ہیا گئی کہ میں کہ کا کہ میں کہ کا کہ ہوا کہ اس بات بنانے کے واسطے کہ واسطے کہ کھل سکے مرکاں پر وہ ای کہ بنا وٹ زوشل کے وہ طرز گفتگو کہ بہا نہ نہ کھل سکے مرکاں پر وہ ای کہ بنا وٹ زوشل سکے میں واسطے میں کو سولے کے واسطے میں کو سولے کے واسطے میں کو سولے کے واسطے

جائے لگے ہوئے ہیں ابھی آستیبن ہے ۔ رفنا رکسسے سٹ مگاہیں زمین پر پہنچی وُہ یا تنہیں یہ تبائے کے واسطے

نثآد عارفي

# دهونی کا گھاٹ

حبر شخص کے ملبوس کی شمت میں تکھی ہے کرنوں کی نمازت رنیک آیا ہے مجھے کو اُنس بیہ

> كميول صريف أحجبونا النجان الوكها اك نواب بين خلوت ؟ كبول صرف فقتور مبهلا ما سع محجركو ؟

کیوں صبح شب عیش کا جھبوں کا بن کر

كيول كمس كي حررت سيرحنوا ملتى نهن متحصيكو ملبوس بپرکه نوں کی نمازت ہے دام نظر کا اور میں شیعیش کو گبیسو کا فہکتیا ہوا تھوں کا

کبوں دھوسکے نہ پرایہن اودہ کے دھیے مندرسترت ؟ كرنوں كى نمازت بن جائے نەكبر*ن ئىگرىشپ*ىيىش كاكرىكىمىپلىسل ؛

مجررا فرتبت! قرمان سے اسس عکس کامنظر ویٹا ہے بتھے جام ہشمیدہ کی سی لذت کبوں سو چی رہا ہے موبھا ہے یہ بیالہ؟ کیا آج زمانے میں کہیں دبھی ہے تونے دوشیزہ مسریت؟

پھیلے ہوئے ملبوس پرکہ نوں کی تمازت سبے زئسیت کے گیسو کی حرارت استخص کو میرا ہن الودہ کے دھونے ہی سے روزی ملتی ہے جمال میں تواس پرنظر کر!



رینیم نواب گھاس براُداس اُ داس نفسس یا کیل دیا ہے شبہ منی کباسس کی حیاست کو وُہ مزیموں کی ہارٹنیں بواہیں حذیب برگئیں عوضا کدان نیرو ریرسس رہی تھیں را ت کو

بہ رم وان زندگی خرنہیں کہاں گئے وہ کوشا جہان ہے از ل نہیں ابد نہیں درازسے دراز ترہی حلقہ ہاتے روزوشنب برکس نقام برہوں میں کہ بندشوں کی حدنہیں

> ہے مرکز نگاہ برجیاں سی کھسٹ ی ہوئی اُدھر عیان سے برے دسیع نرہے زندگی

اسے کھلانگ مجی گیا تواس طسد دف تیر نہیں عدم خراب ترسطے مذموت ہو من زندگی ہزاربار چا ہنا ہوں بہت شوں کو تواردوں مگریم منی رسن برحس لقد ہائے بندگی پیٹ گئے ہیں باؤں سے لہو میں جذب ہو چکے

مین نفش بینے عمر ہول منسب ریب نورد و توشی ر

کوئی نیا افق نہیں بہاں نظر مذا سکیب یہ زرد زردصورتیں ہر ہڈبوں کے سچہ دیسے فضاکے ہازد وک ایس کاش انتی نا ب اسکے دکھا سکیں دُوم کہدتو ہی زندگی کے موڑ سسے

خترالايمان

مه می حسیانیه کی موت ؟ ایرسیندانبری موت ؟

جوط سرح کشمیرسے کار پر آئے ہوئے

کهرا کهرا سا تشیب بهولناک اور دلفرسی! سد چاند نی شب بیر مری مرمر کی ناگن دفع کر بچراسی دهن بین اسی کت رچینا چین نرص کر چین چین حین حجین حجین حجین دفع مرمر کی ناگن دفعر طرا که دهن دهن دهن

چین جین جین الاس رقص کر مرمر کی ناگن رقص کر طبله کیے دهن وهن وهمک چیاگل کے جیوجیا چیمک بنیلی کلائی لوچ کھا گئے باؤں کی ایوسی موج کھائے الائوں کی ایوسی موج کھائے الائوں کے ایوسی موج کھائے الائوں کے ایوسی موج کھائے الائوں کے ایوسی موج جائیں الائوں نومن میں گول انگلیاں

چیسے تحبیکتی کہکشا ں تيكھی نگاہیں رقص میں جاندی کی با ہیں قص میں رُك اورژک كر حقوم جا ولكيواس طرت اوركهوم حا گرون کو مٹکا کر وکھا به نکھول کوسٹ رماکر تھا مین نازككم ربر بان دكمه اب مان كهنا باست ركه جين جين حيناجين رفض كر مرمر کی ناگن رفض کر (۲) بال مکھرا کر ذرا با ہیں اُٹھٹ کر زفس کر ر يُون نهير، زهجي نظر سيم مسكر اكرنص كر یاں ہاں مٹیک کر رفض کر گیسو حشکے کر رقص کر بیننے کوبل دے، ناچ جا

یاس آکے مل دے اناج جا النجل أكفا كرستكرا المنكفين عُجاكا كرمث كمرا اللَّي وُه " نُنُن بُنُن "كي صعدا یاؤں کوتیزی سے اُ کھا تعلقه سب تی گھوم جا سركو بلا في گفوم جا البييح كبهي اولبسي كبهي بہلو بدل کریوں مکل ساليني من وهل كراون تكل انتخطابيال لسيسنى مبكوتي ورس حبول وبني بورني خامومشبول پر واد که "تاب نظر ببیندا د کر مجين هين جيناهين دقص کر مرمر کي ناکن رقص کر میں ہوں دلیوا زہ مگرتمری ملاسسے رقص کر . پال رقص کر و ایوا نه وا ر سیماب گول ایروا نه وار

بے ناب ہو کر گھوم ما الكثاائي لسب كرحصوم حيا گروش بین اسے جام تم! أك كسيط جل حل كي ايسه أكفا ايت ست

لېرون کا جيسے زير و نم بيراك طرف وتفكر كي حيل مونحيل مين جيسے كنو ل كيولب بليس، أبككي أسطي

> ول کی تمنا جی اُ کھے ۔ خاموش نضمے کائے جا حلووں سے گل ریسائے جا

چکرا کے اک دم بیٹے جا چم چھم چھما چھم ببیٹے جا چھن چینا چھن رقص کر مرمر کی ناکن رفص کر

بر سر لوسف ظفر لور

9941



برده مث م كى تنها ئى ئىچىلىتى ہىگى ئى مرکھرے رٹ<sup>ھ</sup>انی ہوئی سکوں کے ت<sup>اثی</sup> میکنے کانچ کا گلدان تھا۔ کنا تے ہی سفيدي بيول كي كردن تُفكِي شِيْعِ بِي سكوت ارشي ير دول كي نرم لبرول كو تھیک تھیک کے سلاتا رہا ،سلانارہا كفرى بُرثى وه وربيج كياس فحقتى تقى رفيائي الإبلين پر کس اس کے باس کھڑالینے دلدر سوان مرے فرمی مگر عرصی کتنی دورے ال كمركا خطامرے ما زوكواك بلاوا ہے سوان، گرم ، ننومند یا تفدیط صر کے اگر خم کمرسے سو عمومنے لگا تو کیا ہوگاہ

كفيح رب مكراصاس كي نشارك نار اوراً ن کی کو د میں خاموش، در د کا مارا ا داس گیبت محتبت کا تفرنفرانا ریا د بر ، هنسرده نشام کی نهنستانی می گئی لبھر بھھرکے بڑھانی ہوئی سکوں کے ہاتھ ئیں اس کے باس کھٹا زنھا ، مگرو انہاتھی بحرامتظا رنهاكس كاراكر وه تنهب انفى ٩ افن به الرك كراس مخصر مرواتين أبنى برأس كى نظر نلخ المبادسي محلك بانفاعيا كرمهب أتروذا بهال کے مذہب ترم ورواج کا اک محبو بوباربارليكنا نفاء واشته بيستانفا وه دُركتي، وه نوعورت عني اس نه يوزكها بسي كمورك اور بغموش كول ساما أكبررها تحقاءً كفرنا رياً، أعبسترنا ريا مرى ترنيى ہوئى رُوح كير كيرانى ہے منيف زئيسے عارى ہے، رِكِي فَلْ اُلْكَ مگر بر رسنگتے لموں كي نوٹليان مُنياپ ديش ريشك أسے بار بارئي سنى بين

مرد من منظم قريد الدار المنظم قريد الدار

نزان برفرسش گلسنان کا ایک آبید، مورا نظر نوانطاوً سے انگاہیں ملتی ہیں "بھیر بھی ووسی الیّ سے لوکھوتے ہیں "بیٹنے بھی ووجھے" کی برلیٹیا جا آبوں "بیٹنے بھی ووجھے" کیبر لیٹیا جا آبوں کی جو سے میں میں

کوئی بھی روک نہیں ہے کوئی جی وکٹہیر نسروہ رات کی تنہائی اسب مٹنی ہے

معرب مين ميوني كل بديان ندا مينيك المحبيب كريان ندا مينيك

يشوامترعا ول

LYTTON LIBITARY
MUSLIM UNIVERSITY
ALIGARIA



جديد شعرى الىب المالية

اشعله وشبنم جوش مليع آبادي -/ء/ ه سي نقش و نگار ٣/٨/-حرف و حکاست 54/-/-فكرو نشاط ۲/۸/-روح ادب ٣/٨/-آيات ونعمات a /-/-ماوراء ن- م- راشد -/-/۲ س تقش فريادي فيض احمد فيض -/١/٨ 🛴 🏎 آبگننے 🕠 اختر انصاری -/۱/۸ 1/۸/-جاء ه گاه مخمور جالندهری -/-۲ اختر شیرانی ---۲/ ادارهٔ ادب لطیف ۱۲/-سام ۱۹ء بسهترین نظمهیں حلقه ارباب ذوق -/١/٣ 🕟 فروزاں معين احسن جذبي-١/٨/ شعله ٔساز فراق گورکهپوری -/-۳/ ، وسعتين سلام ماچهالی شهری-/-۲ ز پام خند يوسف ظفر -/-٢

مطبوعه ر چن پريس الاهور



| CALL NO TO ACC NO 8941                            |
|---------------------------------------------------|
| CALL No. Licy 192 ACC. NO. 9941                   |
| حلفي المالي نوف من المهام AUTHOR                  |
| TITLE                                             |
| Class No. Agrestive D                             |
| Acc. No. 9941  Author Author Author Acc. No. 9941 |
| Title  Borrower's  Borrower's  Borrower's         |
| whi is the                                        |
| 770.72.93. Borrower's                             |
| No.   Issue Date   Borrower's                     |
| T: 1 /7 LA Sue Date                               |
| THE BOOK MU TRO 12 CT                             |
| THE 2 TO                                          |
|                                                   |
| T14.77.94.                                        |
| 214,                                              |
| BHAILLABEA ATAB LIBEATA                           |
| MAULANA AZAD LIBRARY  ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY   |
| ALIGANII WIDSLIN UNIVERSITY                       |



RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.